

سور الماكين



سيالولاعلمعطعم

# فهرست

| 3  |       | نام:           |
|----|-------|----------------|
|    |       |                |
| 5  |       | جن کی حقیقت:   |
|    |       |                |
| 10 |       | ر <b>کو</b> ۱۶ |
| 21 | ••••• | ركوع٢          |

#### نام:

"الجن "اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جِنوں کے قر آن سُن کر جانے اور این قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کاواقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

#### زمانهٔ نزول:

بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازارِ عُکاظ تشریف کے جارہے تھے، راستے میں نَحلہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، اُس وفت جِنوں کا یک گروہ اُدھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سُن کر وہ ٹھیر گیا اور غور سے قر آن سنتارہا۔ اِسی واقعہ کاذکر اس سورہ میں کیا گیاہے۔

اکثر مفسرین نے اس روایت کی بناپر یہ سمجھاہے کہ یہ حضور کے مشہور سفر طاکف کا واوقعہ ہے جو ہجرت سے تین سال پہلے سن ۱۰ نبوی میں پیش آیا تھا۔ لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ طاکف کے اُس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اُس کا قصّہ سورہ اُحقاف آیات ۲۹۔ ۳۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ اُن آیات پر ایک نگاہ ڈالنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اُس موقع پر جو جن قرآن مجید سُن کر ایمان لائے تھے وہ پہلے سے حضرت موسی اور سابق کتب آسانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے بر عکس اِس سورہ کی آیات ۲۔ کے سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ اِس موقع پر قرآن سننے والے جِن مشر کین اور منکرین اور منکرین آخرت ور سالت میں سے تھے۔ پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طاکف کے اُس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوااور کوئی حضور صَائِ اَلْمِیْلُمْ کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے اس سفر میں متعلق بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوااور کوئی حضور صَائِ اللّٰہ عنہ کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوااور کوئی حضور صَائِ اللّٰہ کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوااور کوئی حضور صَائِ کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوااور کوئی حضور صَائِ اللّٰہ کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوااور کوئی حضور مَائی اُلیا کیا ہے۔

ابنِ عباس فرمارہے ہیں کہ اِس میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ مزید بر آل روایات اِس بات پر بھی متفق ہیں کہ اُس سفر میں جِنوں نے قر آن اُس وقت سنا تھا جب حضور طا نف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلہ میں ٹھیرے تھے۔ اور اِس سفر میں ابنِ عباس کی روایت کہ مطابق جِنوں کے قر آن سننے کا واقعہ اُس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے عُکاظ تشریف لے جارہے تھے۔ اِن وجوہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اُحقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ دوالگ واقعات تھے جو دو مختلف سفر وں میں پیش آئے تھے۔

جہاں تک سورہ اُ تھاف کا تعلق ہے ، اُس میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ سن ۱۰ نبوی کے سفر طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دوسر اواقعہ کس زمانے میں پیش آیا، اس کا کوئی جو اب ہمیں ابن عباس گی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخی روایت سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عُکاظ کے بازار میں کب تشریف کو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عُکاظ کے بازار میں کب تشریف لیے گئے تھے۔ البتہ اس سورہ کی آیات ۸۔ ۱۰ پر غور کرنے سے محسوس ہو تا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے۔ اِن آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بعث سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سُن سُن کُن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پالیت تھے، مگر اس کے بعد یکا یک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فر شتوں کے سخت پہلے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہورہی ہے جس کی وجہ سے کہیں اُن کو الی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھیر کروہ کوئی بِھنک پاسکیں۔ اِسے اُن کو یہ صفحت معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایساکیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایساکیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انظابات کیے گئے ہیں۔ غالباً اُس وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اِس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے انظابات کیے گئے ہیں۔ غالباً اُس وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اِس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گ

اور اُن میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے قر آن سُن کریہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام درواز سے بند کر دیے گئے ہیں۔

## جن کی حقیقت:

اس سورے کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جِنوں کی حقیقت کیاہے تا کہ ذہن کسی اُلجھن کے شکارہ نہ ہوں۔ موجو دہ زمانے کے بہت سے لوگ اِس غلط فنہی میں مبتلا ہیں کہ جِن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بھی پُرانے زمانے کے اَوہام وخُرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ یہ رائے اُنہوں نے کچھ اِس بنایر قائم نہیں کی ہے کہ کا ئنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور اُنہیں یہ معلوم ہو گیاہے کہ جِن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعوای وہ خود بھی نہیں کرسکتے۔ مگر اُنہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیاہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجو د ہے جو اُن کو محسوس ہو تا ہے۔ حالا نکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اِس عظیم کا ئنات کی وسعت کے مقابلہ میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے۔ یہاں جو شخص بیہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجو د نہیں ہے ، اور جو موجو د ہے اسے لاز ماً محسوس ہونا چاہیے ، وہ دراصل خو د اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ طرزِ فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جِن ہی کیا، انسان کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہِ راست اُس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو اور اُس کے لیے خدا تک کاوجو د قابل تسلیم نہیں ہے کجا کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کا تسلیم کرے۔

مسلمانوں میں سے جولوگ اِس طرز فکر سے متاثر ہیں، مگر قر آن کا انکار بھی نہیں کر سکتے انہوں نے جِن اور اہلیس اور شیطان کے متعلق قر آن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تاویلات کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اِس سے مر اد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجو در کھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مر اد انسان کی اپنی بہیمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، اور کہیں اس سے مر اد وحشی اور جنگی اور پہاڑی قومیں ہیں، اور کہیں اس سے مر اد وہ لوگ ہیں جو حُجِب حُجِب کر قر آن سنا کرتے سے لیے نور آن مجید کے ارشادات اس معاملہ میں اس قدر صاف اور صر تے ہیں کہ اِن تاویلات کے لیے اُن کے اندر کوئی ادنی سی گنجائش بھی نہیں ہے۔

قرآن میں ایک جگہ نہیں، بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیاہے کہ یہ دوالگ فتم کی مخلوقات ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ اعراف، آیت سے سے ہود، ۱۱۹۔ کم السجدہ، آیایت ۲۵،۲۹۔ الاحقاف، ۱۸۔ الذاریات، ۵۲۔ الناس، ۲۔ اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر الیس صر تک شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قشم شجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی۔

سورہ اعراف، آیت ۱۲ ۔ سورہ حجر، آیات ۲۷ ۔ ۲۷، اور سورہ رحمان، آیات ۱۵۔ ۱۵ میں صاف صاف بتایا گیاہے کہ انسان کامادہ تخلیق مٹی ہے اور جِنوں کامادہ تخلیق آگ۔

سورہ حجر آیت ۲۷ میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔اسی بات پر قصہ آدم وابلیس شہادت دیتا ہے جو قر آن میں سات مقامات پر بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اُس سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجو د تھا۔ نیز سورہ کہف آیت ۵۰ میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جِنوں میں سے ہے۔

سورہ اعراف آیت ۲۷ میں بالفاظِ صریح ہے کہا گیاہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان اُن کو نہیں

## د تکھتے۔

سورہ حجر آیات ۱۱۔ ۱۸، سورہ صافّات، آیات ۲۔ ۱۰، اور سورہ ملک آیت ۵ میں بتایا گیا ہے کہ جِن اگرچہ عالم بالا کی طرف پر واز کر سکتے ہیں، مگر ایک حدسے آگے نہیں جاسکتے۔ اُس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملاء اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ چوری مجھیے سُن سُن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار محملاتے ہیں۔ اِس سے مشر کین عرب کے اِس خیال کی تر دید کی گئے ہے کہ جِن غیب کاعلم رکھتے ہیں یا خدائی کے اُسر ارتک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ اِسی غلط خیال کی تر دید سورہ سبا آیت ۱۴ میں بھی کی گئی ہے۔

سورہ بقرہ، آیات • ۳- ۱۳۳۷ اور سورہ کہف آیت • ۵ سے معلوم ہو تا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور انسان جِنون سے افضل مخلوق ہیں۔ اگرچہ بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں کو بھی بخشی گئ ہیں جن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل آیت ہے میں ملتی ہے ، لیکن اسی طرح بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں، اور وہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہیں کہ جانوروں کو انسان پر فضیلت حاصل ہے۔

قر آن یہ بھی بتا تاہے کہ جِن انسان کی طرح ایک بااختیار مخلوق ہے اور اُس کو طاعت و معصیت اور کفر و ایمان کا ویساہی اختیار دیا گیاہے جبیباانسان کو دیا گیاہے۔ اِس پر ابلیس کا قصہ اور سورہ اَحقاف اور سورہ جن میں بعض جِنوں کے ایمان لانے کا واقعہ صر تکے دلالت کرتاہے۔

قرآن میں بیسیوں مقامات پر بیہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آ دم کے وقت ہی بیہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نوع انسانی کو گمر اہ کرنے کی کوشش کرے گااور اُسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمر اہ کرنے کی کوشش کرنے گااور اُسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمر اہ کرنے کے دریے ہیں، مگر وہ اس پر مُسلّط ہو کر زبر دستی اُس سے کوئی کام کر الینے کی طاقت نہیں رکھتے ، بلکہ وہ اُس کے دل میں وُسوَسے ڈالتے ہیں، اُس کو بہکاتے ہیں اور بدی و گمر اہی کو اس کے سامنے خوشنما

بنا کر پیش کرتے ہیں۔مثال کے طور پر حسبِ ذیل آیات ملاحظہ ہوں: النساء، کااتا ۱۲۰۔الاعراف،ااتاکا۔ابراہیم،۲۲۔الحجر ۳۳تا۲۴۔النحل،۹۸تا۰۰۰۔بنی اسرائیل،۱۲تا۲۵۔

قرآن میں یہ بھی بتایا گیاہے کہ مشر کین عرب زمانہ جاہلیت میں جِنوں کو خداکا شریک ٹھیراتے تھے، اُن کی عبادت کرتے تھے، اور اُن کا نسب خدا سے ملاتے تھے۔ ملاحظہ ہو الانعام، آیت ۱۰۰۔سبا، آیات ۲ تا ۲ الطفت، ۱۵۸۔

اِن تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جِن اپناایک مستقل خارجی وجو در کھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دو سری ہی نوع کی پوشیرہ مخلوق ہیں۔ اُن کی پُر اسر ار صفات کی وجہ سے جاہل لو گوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرستش تک کر ڈالی گئ ہے، مگر قر آن نے ان کی اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے جس سے معلوم ہوجا تاہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔

#### موضوع اور مباحث:

اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر آیت ۱۵ تک بیہ بتایا گیا ہے کہ جِنوں کے ایک گروہ نے قرآن سُن کر اُس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جِنوں سے کیا کیا با تیں کہیں۔ اِس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص خاص با تیں نقل فرمائی ہیں جو قابلِ ذکر تھیں۔ اسی لیے طرزِ بیان ایک مسلسل گفتگو کا سانہیں ہے، بلکہ اُن کے مختلف فقروں کو اِس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جِنوں کی زبان سے نکلے ہوئے اِن فقروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو

بآسانی یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اُن کے ایمان لانے کے اِس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ اُن کی اِس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے حواشی میں ان کے اقوال کی جو تشریحات کی ہیں وہ اس کا مقصد سمجھنے میں مزید مدد گار ہوں گی۔

اس کے بعد آیت ۱۱ سے ۱۸ تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آجائیں اور راہِ راست پر شاہت قدمی کے ساتھ چلیں توان پر نعمتوں کی بارش ہوگی ور نہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے مُنہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہو نگے۔ پھر آیت ۱۹ سے ۲۳ ک کفارِ ملّہ کواس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کارسول دعوت الی اللہ کی آواز بلند کر تا ہے تو وہ اِس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں، حالا نکہ رسول کاکام صرف اللہ کے پیغامات پہنچاد ینا ہے۔ پھر آیات ۲۳۔۲۵ میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کاکام صرف اللہ کے پیغامات پہنچاد ینا ہے۔ پھر آیات ۲۳۔۲۵ میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بے یاومد دگار دیکھ کر اسے دبالینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مدوگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب، رسول کو اس کا علم نہیں ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مدوگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب، صرف اللہ تعالی اسے دیناچاہتا ہے۔ یہ علم النیب صرف اللہ تعالی اسے دیناچاہتا ہے۔ یہ علم اُن امور سے متعلق ہو تا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہ علم ایسے محفوظ طریقہ سے دیاجا تا ہے جس میں کسی بیر ونی مداخلت کا امکان نہیں ہو تا۔

## بِسۡمِاللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

قُلُ أُوْجِى إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الجِنِّ فَقَالُوٓ النَّاسَمِعۡنَا قُوۡاٰنًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِئَ إِلَى الرُّشُدِ فَأَمَنَّا بِهُ وَ لَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴿ وَ آنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا ﴿ وَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ مَنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَ آتًا ظَنَتَّا آنُ لَّنُ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَ آتَٰهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ مَهَقًا أَنَّ هُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمُ آن لَّنْ يَّبْعَثَ اللَّهُ آحَدًا ﴿ قَ آنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِعَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَشُهُبًا ﴿ وَآنَا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ لَهُ نَيْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ قَ آنَّا لَا نَدُرِي ٓ آشَرُّ أُدِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آمْ اَرَا دَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَلًا ﴿ وَآنًا مِنَّا الصَّاعُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ مُكُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١ اللهِ وَ آنَّا ظَنَنَّا آنُ لَّنُ نُّعُجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنُ نُّعُجِزَةُ هَرَبًا ﴿ وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُلَى امَنَّا بِهُ فَنَ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَغَافُ بَغُسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿ وَآنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقْسِطُونَ مُنَنَ اَسُلَمَ فَأُولَمِكَ تَحَرَّوُا رَشَلًا ﴿ وَامَّا الْقْسِطُونَ فَكَانُوْا كِبَهَنَّمَ حَطَبًا فَ وَّ اَنْ لَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيُقَةِ لَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا فَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْدِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِرَبِّه يَسْلُكُ هُ عَنَا اِبًا صَعَدًا ﴿ وَ آنَّ الْمَسْجِلَ لِلهِ فَلَا تَلْعُوْا مَعَ اللهِ آحَدًا ﴿ وَآنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْلُ اللهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

اے نبی ؓ، کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جِنّوں کے ایک گروہ نے غور سے سُنا ۔ پھر ﴿جاکر اپنی قوم کے لوگوں سے ﴾ کہا:

"ہم نے ایک بڑاہی عجیب قرآن سُناہے 2 راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتاہے اِس لیے ہم اُس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہر گزاپنے ربّ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں 2 گے۔"

اور بیہ کہ" ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ وار فع ہے ،اُس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایاہے <mark>4</mark>۔"

اور بیر کہ" ہمارے نادان لوگ 5 اللہ کے بارے میں بہت خلافِ حق باتیں کہتے رہے ہیں۔"

اور بیر که "ہم نے سمجھاتھا کہ انسان اور جِن تبھی خداکے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے <mark>6</mark>۔"

اور بیر که "انسانوں میں سے کچھ لوگ جِنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اِس طرح اُنہوں نے جِنوں کاغر ور اور زیادہ بڑھادیا<mark>۔</mark>"

اور بیر که "انسانوں نے بھی وہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کور سُول بنا کرنہ بھیجے 8 گا۔ "

اور بیہ کہ "ہم نے آسان کو شولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے بٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہور ہی ہے۔ " اور بیہ کہ "پہلے ہم سُن سُن لینے کے لیے آسان میں بیٹھنے کی جگہ پالیتے تھے، مگر اب جو چوری چھیے سُننے کی کوشش کر تاہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہابِ ثاقب لگا ہوایا تاہے <mark>9</mark>۔"

اور بیہ کہ "ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیاز مین والوں کے ساتھ کوئی بُر امعاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیاہے یااُن کا ربّاُنہیں راہِ راست د کھاناچا ہتاہے 10۔"

اور بیر کہ"ہم میں سے پچھ لوگ صالح ہیں اور پچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں<u>11</u>۔"

اور بیر که "ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کوعاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اُسے ہر اسکتے <mark>12</mark> ہیں۔"

اور یہ کہ "ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سُی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے ربّ پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے ربّ پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کاخوف نہ ہو گا13۔"

اور بیہ کہ "ہم میں سے بچھ مسلم ﴿اللّٰہ کے اطاعت گزار ﴾ ہیں اور بچھ حق سے منحرف۔ تو جنہوں نے اسلام ﴿اطاعت کاراستہ ﴾ اختیار کرلیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈلی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں 14۔"

اور 15 ﴿ اب نبی کہو، مجھ پر بیہ وحی بھی کی گئے ہے کہ ﴾ لوگ اگر راور است پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم اُنہیں خوب سیر اب کرتے 16، تا کہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں 17 ۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور بیہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذاُن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارہ 19 ۔ اور بیہ کہ جب اللہ کا بندہ 20 اُس کو پکار نے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اُس پر ٹُوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گا

## سورةجن حاشيه نمبر: 1 🛕

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جِن اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آرہے ہے اور آپ کو بیہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس واقعہ کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اِس قصے کو بیان کرتے ہوئے صراحت فرماتے ہیں کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جِنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا" (مسلم ۔ ترمذی ۔ مُسند احد۔ ابن جریر)۔

## سورةجنحاشيهنمبر:2🔼

اصل الفاظ میں قُدہ ﴿ اُنَّ عَجَبًا قر آن کے معنی ہیں۔ "پڑھی جانے والی چیز "اور یہ لفظ غالبًا جِنوں نے اِسی معنی میں استعال کیا ہو گا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے اور شاید اُس وقت اُن کو یہ معلوم نہ ہو گا کہ جو چیز وہ سُن رہے ہیں اس کانام قر آن ہی ہے۔ عجب مبالغہ کاصیغہ ہے اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ چیزت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ پس جِنوں کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سُن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جِن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بخو بی سبجھتے بھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جِن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بخو بی سبجھتے بھی

ال سے بیہ بی معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں ی بایں سے ہیں بلکہ ان ی زبان جو بی بھے بی بیں سے جو ہیں۔ اگر چہ بیہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جن تمام انسانی زبانیں جاننے ہوں۔ ممکن ہے کہ اُن میں سے جو گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتے ہوں اُسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے وہ واقف ہوں۔ لیکن قرآن کر آن کے اِس بیان سے بہر حال یہ ظاہر ہو تا ہے کہ وہ جِن جنہوں نے اُس وفت قرآن سنا تھاوہ عربی زبان ا تنی اچھی جانے تھے کہ انہوں نے اِس کلام کی بے مثل بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اُس کے بلندیا یہ مضامین کو

#### تجمى خوب سمجھ لیا۔

## سورةجن حاشيه نمبر: 3 🛕

اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجوداور اس کے رب ہونے کے مکر نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں بھی مشر کین پائے جاتے ہیں جو مشرک انسانوں کی طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھیراتے ہیں، چنانچہ جنوں کی یہ قوم جس کے افراد قرآن سُن کر گئے تھے مُشرک ہی تھی۔ تیسرے یہ کہ نبوت اور کتبِ آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہواہے، مُشرک ہی تھی۔ تیسرے یہ کہ نبوت اور کتبِ آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہواہے، بلکہ ان میں سے جو جِن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہی بات سورہ احقاف آیات 29 تا 3 سے بھی معلوم ہوتی ہے جن میں بتایا گیاہے کہ وہ جِن جنہوں نے اُس وقت قر آن شاتھا، حضرت موسیٰ کے پیرووں میں سے تھے اور انہوں نے قر آن شاتھا، حضرت موسیٰ کے پیرووں میں سے تھے اور انہوں نے قر آن شاتھا، حضرت موسیٰ کے پیرووں میں سے بھی کتبِ آسانی کی تصدیق کرتا شات نے اُس پر ایمان لاؤ۔ سورہ رحمان بھی اِسی بات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس کا پُورا مضمون ہی ہی خواجب انسان اور جِن دونوں ہیں۔

#### سورة جن حاشيه نمبر: 4 🔼

اِس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بیہ کہ بیہ جِن یا توعیسائی جِنوں میں سے تھے، یاان کا کوئی اور مذہب تھا جس میں اللہ تعالیٰ کو بیوی بچوں والا سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے بیہ کہ اُس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نماز میں قر آن پاک کا کوئی ایساحستہ پڑھ رہے تھے جسے سُن کران کو اپنے عقیدے کی غلطی معلوم ہو گئی اور انہوں نے بیہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ذات کی طرف بیوی بچوں کو منسوب کرناسخت جہالت اور گستاخی ہے۔

## سورةالجن حاشيهنمبر: 5 🛕

اصل میں لفظ سَفِیٹے ٹینا استعال کیا گیاہے جو ایک فرد کے لیے بھی بولا جاسکتاہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو مر اد ابلیس ہو گا۔ اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب میہ ہو گا کہ جنوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے تھے۔

#### سورةجن حاشيه نمبر: 6 🛕

لینی اُن کی غلط باتوں سے ہمارے گمر اہ ہونے وجہ یہ تھی کہ ہم کبھی بیہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے کی جر اُت بھی سکتے ہیں، لیکن اب بیہ قر آن سُن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ فی الواقع وہ جھوٹے تھے۔

# سورةجن حاشيه نمبر: 7 🔼

ابن عباس گہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے ہے تو پُکار کر کہتے "ہم اِس وادی کے مالک جِن کی پناہ ما نگتے ہیں "۔ عہدِ جاہلیت کی دوسری روایات میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے جیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو، پھر اُس کی نشان دہی پر جب بید لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اُتر نے سے پہلے پکار پکار کر کہتے "کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ ما نگتے ہیں تا کہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں "۔ ان لوگوں کا عقیدہ بیہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے اور اس کی پناہ ما نگے بغیر وہاں کوئی ٹھیر جائے تو وہ جن یا تو خود ستا تا ہے یا دو سرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ اسی بات کی طرف بیر ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں۔ اُن کا مطلب بیہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے طرف بیر ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں۔ اُن کا مطلب بیہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے طرف بیر ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں۔ اُن کا مطلب بیہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے

اُلٹا ہم سے ڈرناشر وع کر دیااور خدا کو جھوڑ کروہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لو گوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا،ان کا کبر وغرور اور کفرو ظلم اور زیادہ بڑھ گیا،اور وہ گمر اہی میں زیادہ جری ہو گئے۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 8 🔼

اصل الفاظ ہیں آئ گُن یَّبُعَثَ الله آسکا اِس فقرے کے دو معنی ہوسکتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ "اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے گا"۔ چونکہ الفاظ جامع ہیں اس لیے ان کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی رسالت اور آخرت دونوں کا انکار پایا جاتا تھا۔ لیکن آگے کے مضمون کی مناسبت سے پہلا مفہوم ہی زیادہ قابلِ ترجیج ہے ، کیونکہ اس میں یہ پایا جاتا تھا۔ لیکن آگے کے مضمون کی مناسبت سے پہلا مفہوم ہی زیادہ قابلِ ترجیج ہے ، کیونکہ اس میں یہ ایمان لانے والے جِن اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارایہ خیال غلط نکلا کہ اللہ کسی رسول کو مبعوث کرنے والا نہیں ہے ، آسانوں کے دروازے ہم پر اسی وجہ سے بند کیے گئے ہیں کہ اللہ نے ایک رسول بھیج کے دروازے ہم پر اسی وجہ سے بند کیے گئے ہیں کہ اللہ نے ایک رسول بھیج

#### سورةجن حاشيه نمبر: 9 🛕

یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر بیہ جِن اِس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کی خبر وں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں من گن لینے کا کوئی موقع نہیں یاتے اور جد هر بھی جاتے ہیں مار بگھائے جاتے ہیں۔

# سورةجن حاشيه نمبر:10 🔼

اس سے معلوم ہوا کہ عالم بالا میں اِس قشم کے غیر معمولی انتظامات دو ہی حالتوں میں کیے جاتے تھے۔ ایک

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہو اور منشائے الہیٰ بیہ ہو کہ اس کے نزول سے پہلے جِن اُس کی بِھنگ یا کر اپنے دوست انسانوں کو خبر دار نہ کر دیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہو اور تحفظ کے اِن انتظامات سے مقصو دیہ ہو کہ رسول کی طرف جو پیغامات بصحے جارہے ہیں اُن میں نہ توشیاطین کسی قشم کی خلل اندازی کر سکیں اور نہ قبل از وقت بیہ معلوم کر سکیں کہ پیغمبر کو کیا ہدایات دی جارہی ہیں۔ پس جِنوں کے اِس قول کا مطلب بیر ہے کہ جب ہم نے اسمان میں بیر چوکی پہرے دیکھے اور شہابوں کی اِس بارش کا مشاہدہ کیا توہمیں یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ ان دونوں صور توں میں سے کون سی صورت در پیش آرہی ہے۔ آیااللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی قوم پر یکا یک عذاب نازل کر دیاہے؟ یا کہیں کوئی رسول مبعوث ہواہے؟ اسی تلاش میں ہم نکلے تھے کہ ہم نے وہ حیرت ا نگیز کلام سناجوراہ راست کی طرف رہنمائی کرتاہے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا ہے بلکہ خلق کوراہِ راست د کھانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرمادیاہے(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفهيم القرآن جلد دوم، الحجر، حواشي 8 تا 12-جلد جهارم، الصّاقات، حا شيه 7، جلد ششم، الملك، حاشبہ 11)۔

#### سورةجن حاشيه نمبر: 11 🛕

یعنی اخلاقی حیثیت سے بھی ہم میں اچھے اور بُرے دونوں طرح کے جِن پائے جاتے ہیں، اور اعتقادات میں بھی ہمارا کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ہم مختلف گروہوں میں منقسم ہیں۔ یہ بات کہہ کریہ ایمان لانے والے جِن اپنی قوم کے جِنوں کویہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم راہِ راست معلوم کرنے کے یقیناً مختاج ہیں۔ اِس سے ہم بے نیاز نہیں ہوسکتے۔

## سورة جن حاشيه نمبر:12 🔼

مطلب ہے کہ ہمارے اِسی خیال نے ہمیں نجات کی راہ دکھادی۔ ہم چونکہ اللہ سے بے خوف نہ تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس کی نافر مانی کی تواس کی گرفت سے کسی طرح نے نہ سکیں گے، اس لیے جب وہ کلام ہم نے مناجو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہِ راست بتانے آیا تھا تو ہم ہے جر اُت نہ کر سکے کہ حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی اُنہی عقائد پر جے رہے جو ہمارے نادان لوگوں نے ہم میں پھیلار کھے تھے۔

## سورةجن حاشيه نمبر: 13 🔼

حق تلفی سے مرادیہ ہے کہ اپنی نیکی پروہ جننے اجر کا مستحق ہواُس سے کم دیاجائے۔ اور ظلم یہ ہے کہ اُسے نیکی کا کوئی اجر نہ دیا جائے اور جو قصور اس سے سر زد ہول ان کی زیادہ سزا دے ڈالی جائے۔ یا بلا قصور ہی کسی کو عذاب دے دیاجائے۔ کسی ایمان لانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اِس قسم کی کسی بے انصافی کا خوف نہیں ہے۔

#### سورةجن حاشيه نمبر:14 🔼

سوال کیاجاسکتاہے کہ قرآن کی رُوسے جن توخود آتشیں مخلوق ہیں، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کاجواب ہے ہے کہ قرآن کی رُوسے تو آدمی بھی مٹی سے بناہے، پھر اگر اسے مٹی کاڈھیلا کھینچ ماراجائے تواس کوچوٹ کیوں لگتی ہے؟ حقیقت ہے ہے کہ انسان کا بُورا جسم اگرچہ زمین کے مادوں سے بناہے، مگر جب اُن سے گوشت بوست کازندہ انسان وجود میں آجاتا ہے تووہ ان مادوں سے بالکل مختلف چیز بن جاتا ہے اور انہی مادوں سے بنی ہوئی دوسری چیزیں اس کے لیے اذبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مٹھیک اسی

طرح جن بھی اگرچہ اپنی ساخت کے اعتبار سے آتشیں مخلوق ہیں، لیکن آگ سے جب ایک زندہ اور صاحبِ احساس مخلوق وجود میں آجاتی ہے تو وہی آگ اس کے لیے تکلیف کی موجب بن جاتی ہے (مزید تشریح کے لیے تکلیف کی موجب بن جاتی ہے (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد پنجم، الرحمٰن، حاشیہ 15)۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 15 🛕

او پر جِنوں کی بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات شروع ہوتے ہیں۔

## سورةجن حاشيه نمبر:6 1 ▲

یہ وہی بات ہے جو سورہ نوح میں فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے معافی مائلو تو وہ تم پر آسان سے خوب بارشیں بر سائے گا(تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد ششم، تفسیر سورہ نوح، حاشیہ 12)۔ پانی کی کثرت کو نعمتوں کی کثرت کے لیے بطورِ کنا یہ استعال کیا گیا ہے، کیونکہ پانی ہی آبادی کا انحصار ہے۔ پانی نہ ہو تو سرے سے کوئی بستی بس ہی نہیں سکتی، نہ انسان کی بنیادی ضروریات فراہم ہو سکتی ہیں، اور نہ انسان کی منتیں چل سکتی ہیں۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 17 🛕

یعنی بیه دیکھیں کہ وہ نعمت پاکر بھی شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں،اور ہماری دی ہوئی نعمت کا صحیح استعال کرتے ہیں یاغلط۔

#### سورة جن حاشيه نمبر:18 ▲

ذ کرسے مُنہ موڑنے کا مطلب بیہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو قبول نہ کرے، اور بیہ بھی کہ

## وہ اللّٰہ کا ذکر سنناہی گوارانہ کرے، اور بیہ بھی کہ وہ اللّٰہ کی عبادت سے رُوگر دانی کرے۔

## سورةجن حاشيه نمبر:19 🛕

مفسرین نے بالعموم "مساجد" کو عبادت گاہوں کے معنی میں لیا ہے اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ زمین پوری عبادت گاہ ہے اور آیت کا منشا ہیہ ہے کہ خدا کی زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے۔ ان کا استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہے کہ جعلت فی الادض مسجل اوطھود ۱۔ "میرے لیے بُوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے"۔ حضرت سعید بن جُبیر نے مساجد سے مراد وہ اعضاء لیے ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ ، گھٹے، قدم اور پیشانی۔ اِس تفسیر کی رُوسے آیت کا مطلب ہے ہے کہ یہ اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اِن پر اللہ کے سواکسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 20 🛕

اللہ کے بندے سے مرادیہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

#### ركو۲۶

قُلُ إِنَّهَا آدُعُوا رَبِي وَلَا أُشْرِكُ بِهَ اَحَدًا ﴿ قُلُ إِنِّ لَا اَمْلِكُ نَكُمْ مَضَّا وَ لَا رَشَدًا ﴿ وَلَنَ اللّهِ وَرِسْلَتِهِ لَيْ لَنَ يُعْفِر اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ لَحلِينِينَ فِيهُا آبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَ اقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلُ إِنْ اَدْرِي اَقُرِيبٌ مَّا يُوْعَدُونَ اَمْ يَعْفُلُ لَهُ رَبِي اَعْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ اَحَدًا ﴿ وَالْا مَن اللّهُ وَمِن مَن اَصُعْفُ نَاصِرًا وَ اقَلُ عَدَدًا ﴿ قُلُ إِنْ اَدْرِي اَقُرِيبٌ مَّا يُوْعَدُونَ اَمْ يَعْفُلُ لَهُ رَبِي آمَدًا ﴿ وَالْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّ

#### رکوع ۲

اے نبی 'کہو کہ ''میں تواپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا <mark>21</mark> ۔ "کہو" میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ "کہو" مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچاسکتا اور نہ میں اُس کے دامن کے سواکوئی جائے پناہ پاسکتا ہوں۔ میر اکام اس کے سوا بچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں 22۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسُول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنّم کی آگ ہے اور ویسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں 23 گے۔"

پیاں تک کہ جب اُس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا اِن سے وعدہ کیا جب اُس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا اِن سے وعدہ کیا جارہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مدد گار کمزور ہیں اور کس کا جھا تعداد میں کم ہے 24 ہے۔ کہو" میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ قریب ہے یا میر ارب اس کے لیے کوئی لمبی مدّت مقرر فرما تا ہے 25 وہ عالم الغیب ہے ، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کر تا 26، سوائے اُس رسُول کے جسے اُس نے ﴿غیب کا کوئی علم دینے کے لیے ﴾ پیند کر لیا ہو 27، تو اُس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے 28 ۔ تا کہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے 29، اور اُن کے محافظ لگا دیتا ہے 28 ۔ تا کہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے 29، اور اُن کے بوئے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے 30 ۔ " گا ا

#### سورة جن حاشيه نمبر: 21 🛕

یعنی خدا کو پکار ناتو کوئی قابلِ اعتراض کام نہیں ہے جس پر لو گوں کو اس قدر غصّہ آئے، البتہ بری بات اگر ہے تو بیہ کہ کوئی شخص خداکے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک ٹھیرائے، اور بیہ کام میں نہیں کر تابلکہ وہ

# لوگ کرتے ہیں جو خداکانام سُن کر مجھ پر ٹوٹے پڑرہے ہیں۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 22 🔼

یعنی میر امید دعویٰ ہر گزنہیں ہے کہ خدا کی خدائی میں میر اکوئی وخل ہے، یالوگوں کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کاکوئی اختیار مجھے حاصل ہے۔ میں توصرف ایک رسول ہوں اور جو خدمت میرے سپر دکی گئی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات متہیں پہنچادوں۔ باقی رہے خدائی اختیارات، تووہ سارے کے سارے کے سارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی دو سرے کو نفع یا نقصان پہنچانا تو در کنار، مجھے تو خود اپنے نفع و نقصان کا ختیار بھی حاصل نہیں۔ اللہ کی نافر مانی کروں تو اس کی بکڑسے نے کر کہیں پناہ نہیں لے سکتا، اور اللہ کے دامن کے سواکوئی ملجاوہ اوئی میرے لیے نہیں ہے (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد چہارم، الشوریٰ، حاشیہ 7)۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 23 🔼

اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ہر گناہ اور معصیت کی سزاابدی جہنم ہے ، بلکہ جس سلسلہ کلام میں بیہ بات فرمائی گئی ہے اس کے لحاظ سے آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللّٰہ اور اس کے رسول کی طرف سے توحید کی جو دعوت دی گئی ہے اس کوجو شخص نہ مانے اور نثر ک سے بازنہ آئے اس کے لیے ابدی جہنم کی سزاہے۔

## سورةجن حاشيه نمبر: 24 🛕

اِس آیت کا پس منظریہ ہے کہ اُس زمانے میں قریش کے جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الیٰ اللہ کو سنتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ اُن کا جتھا بڑا زبر دست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی ہیں اس لیے وہ بآسانی آپ کو دبالیں گے۔اس پر فرمایا جارہا ہے کہ آج یہ لوگ رسول کو بے یار و مدد گار اور اپنے آپ کو کثیر التعداد دیکھ کر حق کی آواز کو دبانے کے لیے بڑے دلیر ہورہے ہیں، مگر جب وہ بُراوفت آجائے گا جس سے اِن کو ڈرایا جارہا ہے توان کو پتہ چل جائے گا کہ بے یارومدد گار حقیقت میں کون ہے۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 25 🛕

اندازِ بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ بیرا یک سوال کاجواب ہے جو سوال نقل کیے بغیر دیا گیا ہے۔ غالباً اوپر کی بات سُن کر مخالفین نے طنز اور مذاق کے طور پر سوال کیا ہوگا کہ وہ وقت جس کاڈراوا آپ دے رہے ہیں آخر کب آئے گا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں سے کہو، اُس وقت کا آنا تو یقین ہے مگر اس کے آنے کی تاریخ مجھے نہیں بتائی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ آیا وہ جلدی آنے والا ہے یااس کے لیے ایک طویل مدت مقرر کی گئی ہے۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 26 🔼

یعنی غیب کا بُوراعلم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے،اور بیہ مکمل علم غیب وہ کسی کو بھی نہیں دیتا۔

# سورة جن حاشيه نمبر: 27 🛕

یعنی رسول بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا کہ بلکہ اللہ تعالی جب اس کور سالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرما تاہے توغیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کاعلم وہ چاہتاہے اسے عطافر مادیتاہے۔

## سورة جن حاشيه نمبر: 28 🛕

محافظوں سے مرد فرستے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی وحی کے ذریعہ سے غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بھیجنا ہے تواس کی مگہبانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تا کہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قشم کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر آیات 8 ۔ 9 میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جِنوں نے اپنے لیے عالم بالا تک رسائی کے تمام درواز مے بند پائے اور انہوں نے دیکھا کہ سخت چوکی پہرے لگ گئے ہیں جن کے باعث کہیں ذاسی سُن گُن لینے کاموقع بھی اُن کو نہیں ملتا۔

#### سورة جن حاشيه نمبر: 29 🛕

اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول یہ جان لے کر فرشتوں نے اُس کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کھیک ٹھیک ٹھیک پہنچاد ہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کر فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات اس کے رسول تک صحیح صحیح پہنچاد ہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ رسولوں نے اس کے بندوں تک اپنے رب کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے۔ آیت کے الفاظ اِن تینوں معنوں پر حاوی ہیں اور بعید نہیں کہ تینوں ہی مر اد ہوں۔ اس کے علاوہ یہ آیت دو مزید باتوں پر بھی دلالت کرتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ رسول کووہ علم غیب عطاکیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو فرشتے ٹھہانی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں وہ صرف اِس بات کی ٹھہانی نہیں کرتے کہ رسول تک وتی محفوظ طریقے سے پہنچ جائے بلکہ اِس بات کی ٹھہانی بھی کرتے ہیں کہ رسول اپنے رب کے بیغامات اس کے بندوں تک ہے کم وکاست پہنچادے۔

#### سورة جن حاشيه نمبر: 30 🔼

لینی رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی اس کی مرضی کے خلاف جنبش کریں تو فوراً گرفت میں آجائیں۔ اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجنا ہے ان کا حرف حرف گنا ہوا ہے ، رسولوں اور فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان میں ایک حرف کی کمی بیشی بھی کر سکیں۔

Quran undu.com